كاميابي

از سيد ناحضرت مرزابشيرالدين محمود احمر خليفة المسيح الثاني

## نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّنْ عَلَى دَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## بِشْمِ الملُّهِ الرَّجْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## كاميابي

کامیابی ایک ایبالفظ ہے جس کے معنوں سے عام طور پر ہمارے اہل ملک ناواقف ہیں اور ہی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے ہجارے ملک میں کامیابی نام ہے روپید کا۔ کامیابی نام ہے اچھے کی اور اچھے کھانے کھانے کا۔ کامیابی نام ہے لوگوں پر تسلط پانے اور حکومت کرنے کا۔ گر حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ غلط مفہوم کامیابی کا نہیں ہو سکتا۔ جن چیزوں کو ہم کامیابی قرار دیتے ہیں انئی کو اپناکام یعنی مقصد بنالیانا کامیابی کے راستہ میں روک ہواکر تاہے۔ یہ چیزیں خود کامیابی نہیں بلک بعض دفعہ کامیابی کے راستہ میں روک ہواکر تاہے۔ یہ چیزیں بعض لوگ پوچ ہیشاکرتے ہیں کہ حضرت امام حسین تاکیوں ناکام ہو کے اور برید کیوں کامیاب بعض لوگ پوچ ہیشاکرتے ہیں کہ حضرت امام حسین تاکوں ناکام ہو کے اور برید کیوں کامیاب مورت امام حسین تاکوہ ور شمادت کے کامیاب رہے۔ کیونکہ ان کا مقصد حکومت نہیں بلکہ حضرت امام حسین تاکوہ ور کرتے تو برید باوجود مال و دولت اور جاہ و حشم کے ناکام رہا اور حضرت امام حسین تاکوہ ور کرتے تھے یعنی امتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے 'کوئی بیٹا اپنے باپ کے بعد حسین تاکوہ ہوئے ہی ویا ہی مقدس ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ بلکہ حسین تاکوہ ورا شت اس حق پر قابض نہیں ہو سکتا' آج بھی ویا ہی مقدس ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ بلکہ خور ورا شت اس حق پر قابض نہیں ہو سکتا' آج بھی ویا ہی مقدس ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ بلکہ خور کہ دیا ہے۔ پس کامیاب حضرت امام حسین تاکہ دیا۔ ب

قرآن كريم نے نهايت مخفرالفاظ ميں كاميابى كاگر بتايا ہے اور ميں اس كى طرف ناظرين كو توجد دلا تا ہوں اللہ تعالى فرما تا ہے وَ السّبِعَوُنَ الْاَوَّ لُوْنَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَادِ وَ السّبِعُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَ وَشُوْا عَنْهُ وَ الْمُهْجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَادِ تَحْدِيْنَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ وَشُوْا عَنْهُ وَ اَعْدَالُهُمْ جَنّْتٍ تَجْدِيْ وَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ وَشُوْا عَنْهُ وَ اَعْدَالُهُمْ جَنّْتٍ تَجْدِيْ وَ مَنْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَ وَشُوْا عَنْهُ وَاعْدَالُهُمْ جَنّْتٍ تَجْدِيْ وَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَاعْدَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاعْدَالُهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَاعْدَالُهُ اللّهُ اللّهُ

نوٹ: ۔ یہ مضمون ابتداءؑ خواجہ حسن نظامی صاحب کے رسالہ "کامیابی" دہلی میں شائع ہوا۔

یعنی وہ لوگ جو دو سروں سے آگے نکلنے اور اول رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی خاطراپی ہراک چیز کو قربان کر دیتے ہیں یا ایسے لوگوں کے مُمِر اور معاون ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو نہ کورہ بالا جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ' خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اسی نے ان لوگوں کے خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے اور اسی نے ان لوگوں کے لئے ایسے باغات تیار کئے ہیں جن کے اندر نہریں چلتی ہیں اور وہ ان میں بہتے چلے جائیں گے۔ لیے باغات تیار کئے ہیں جن کے اندر نہریں چلتی ہیں اور وہ ان میں بہتے چلے جائیں گے۔ یہ بہت بری کامیابی ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ آرام اور آسائش کے سامان اس کے متیجہ میں ملتے ہیں خود مقصود بالذات نہیں ہوتے۔ اور نیزیہ بتایا گیا ہے کہ کامیانی کا گر میا ہے کہ کوئی قوم ان مقاصد عالیہ کے حصول کے لئے جو قرمانی چاہتے ہیں اور جن کا فائدہ بادی النظر میں انسان کی اپنی ذات کو نہیں بلکہ دو سرول کو ہی پہنچاہے' دو سری اقوام ہے آگے بوھنے اور اول رہنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ گڑ ہے جے ہاری قوم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اور نہی وہ گڑ ہے جس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ ہمارے اندر دولت مند بھی ہیں اور صاحب جا کداد بھی لیکن باوجود اس کے ہم کامیاب نہیں۔ اس لئے کہ جاری قوم اور جارے اہل ملک کی کوششیں اینے نفس کی عزت اور این آرام کے حصول کے لئے خرچ ہوتی ہیں۔ لیکن کامیابی کا گر یہ ہے کہ قوم سب کی سب مهاجر ہو جائے۔ یعنی اینے نفس کو بھلا کر ان کاموں میں لگ جائے جو نبی نوع انسان کی ﴾ مجموعی ترقی کا موجب ہوں یا انصار بن جائے بینی ایسے لوگوں کی مدد گار اور معاون ہو حتیٰ کہ دنیا کا ہرایک ملک اپنے گرد و پیش ایسے سامان دیکھے جن کے بغیراس کا گذارہ مشکل تھا اور جن کا حصول اسی قوم کی شدید قربانیوں کے بغیر ناممکن تھا۔ یہ فوم کامیاب ہوتی ہے اور اس کا ذکر خیر دنیا ہے تبھی نہیں مٹ سکتا۔ میں امید کریا ہوں کہ میرے برادران وطن ای صداقت کو سمجھ کر اس کی طرف یوری توجہ کریں گے۔ خالی نقل سے وہ ہرگز کامیاب نیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بعض علوم و فنون میں السَّابقُونُ الْاوَّلُونَ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور دوسری اقوام کو اپنے چیچے چلانے میں کامیاب نہ ہوں گے وہ برابر ناکای کا منه دیکھتے رہیں گے۔ لیکن کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری سابقہ ناکامیاں ہمیں بیدار کر دیں۔ کیا ہاری پستی کے لئے کوئی قَعْرَیْدَلَّتْ باقی ہے جس تک گرنا ہارے

کے ضروری ہے۔ کیا ہم بچپن کے زمانہ سے نکل کر شاب نہیں بلکہ پیری کا زمانہ ہی ویکھیں گے اور پھر نابالغ ہے رہیں گے۔ خدا نہ کرے کہ اییا ہو بلکہ خدا کرے کہ ہماری قوم بیدار ہو کر مهاجر و انسار کا رنگ دکھاتی ہوئی دنیا کی ترقی کے میدان میں اکستا بِقُونَ الاَوّلُونَ کُے دوش بدوش کھڑی ہو اور ہر ایک قربانی عارضی نہیں بلکہ مستقل اس پر آسان ہو اور کامیابی کے دوش بدوش کھڑی ہو اور ہر ایک قربانی عارضی نہیں بلکہ مستقل اس پر آسان ہو اور کامیابی کے میدان میں ایک ایی پائیدار یادگار چھوڑے جس کے نقش مرورِ زمانہ سے بھی نہ کامیابی کے میدان میں ایک ایمی پائیدار یادگار چھوڑے جس کے نقش مرورِ زمانہ سے بھی نہ مثل کا مین و اُخِرُد دُعُونَا اَنِ الْکَمُدُ لِللهِ دُبِّ الْعُلْمِیْنَ۔ (الفَصَل ۱۲۔ جولائی ۱۹۲۹ء)

له التوبة:١٠٠